

## حرف آغاز

وروح میت الله کا ایک حضرت فعنل من فعنل الله و نعمته من نعمیته الله کی ایک برارس زائد نادر و نایاب تصانیف میں سے ایک ہے یوں تو اعلیٰ حضرت و الله الله بر کتاب موضوع و متن کا احاطہ کے ہوتی ہے میں ایک حضرت جس موضوع و فن پر محل موضوع و متن کا احاطہ کے ہوتی ہے میں اس موضوع اور فن کا حق ادا کرتے فظر آتے ہیں۔ وعوت میت جیسا کہ نام سے بی فاہرہے ایک الی کتاب ہے جس میں میت پر کی جانے والی وعوت کو موضوع بحث بنا کر عوام الناس کو سے بادر کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سے دعوت ناماز و برعت سیند ہے۔

وعوت میت ایک ایی برعت ہے جو کہ ہمارے معاشرے بیں بلا کال اور بلا نقاوت امیرو غریب منعقد کی جاتی ہے۔ بعض جمال ایسے ہیں جو اس برعت شنید کو کار ثواب سجھ کر انجام دیتے ہیں اور بعض کم قیم ایسے ہیں جو اس دعوت کو صرف اس لئے ضروری مجھے ہیں کہ بیارسم فیج ان کے بزرگوں کے زمانے سے رائج ہے اور وہ کس طرح جالیت کی اس رسم کو جو ان کے باپ واواؤں کے دور سے چلی آری ہے ترک کرتے پر آمادہ نہیں۔ بعض کم علم ایسے بھی ہیں جو عوام الناس کے طعنوں اور برنای سے برنای سے نیج کے لئے مجورا اس غیر شری وعوت کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور بعض برنای سے مملمان بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف غلط فنی کی بنیاد پر اس ناجائز قعل کے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف غلط فنی کی بنیاد پر اس ناجائز قعل کے مرتک ہوتے ہیں۔

پین نظر کتاب میں اعلیٰ حفرت دیفی ایک استفاء کا جواب ہے جو کہ میت کی دعوت کے جواب میں اعلیٰ حفرت میت کی دعوت کے جواز یا عدم جواز کے متعلق پوچھا گیا تھا اور جس پر اعلیٰ حفرت قبلہ نے اپنے مدلل اور جامع انداز میں ایک تسلی اور اطمینان بخش اور مسکت جواب

## بم الله الرحن الرحيم

## العلوة والسلام عليك يا رسول الله

| نام كتاب وعوت ميت                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| مصنف الم احد رضا خان والطبيقية                                     |
| فخامت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| r [700]                                                            |
| س اشاعت جولا کی ۱۹۹۲ء                                              |
| حدیہ صابع خیر بحق معاو نین                                         |
| برائے مرمانی بیرون جات کے حضرات دو روپے کے ڈاک ٹکٹ ضرور روانہ کریں |
| ₩₩ プC☆☆                                                            |
| جعيت اشاعت المستت                                                  |
| نورمبجد میشحاد ر کراچی پاکستان                                     |

عنایت فرمایا ہے۔

جمیت اشاعت الجسنّت موضوع کے اعتبار سے اس نایاب کتاب کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کے ماہ ویں پھول کے طور پر پیش کرنے کا شرف عاصل کر رہی ہے۔ ماری اس کتاب کی اشاعت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو واقعی ناجائز افعال و باعات سیند سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف کم علمی یا جمالت کے باعث ان حرکات ندمومہ و افعال رذیلہ میں لموث ہوجاتے ہیں۔

الله تعالی کی ذات ہے اس کے بیارے حبیب میں کے مدقے و مقیل بھیں ہے کہ اس کتاب کی دات ہے اس کے بیارے حبیب میں بدعت سیند کی روک تھام میں مدد ملے گی- ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے خصوصی درخواست ہے جو کمی طرح بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ عملی جدوجمد کرکے اپنے آپنے حلقہ اثر بی اس ناجائز رسم کے تدارک کی کوئی سبیل نکالیں۔

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم و اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم و اللہ تعالی اور جمعیت کو اس سی کو تبول فرماتے ہوئے اس کتاب کو نافع ہر فاص و عام بنائے اور جمعیت کو مزید دین حقد ' ندہب المسنت و جماعت کی خدمت کرتے اور مسلک اعلیٰ حضرت فرائے اور ہم سب مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت فرمائے۔

آمین ادنی سک درگاه و قار الدین هفته منان محمد عرفان و قاری

# بم الله الرحين الرحيم خلاصه كتاب

خور کیجے تو یہ بات کمل کر سامنے آتی ہے کہ ہندی مسلمانوں کی تمذیب و تمدن میں فیر شعوری طور پر اکثر رسوم ہنود نے جگہ لے لی ہے شاید اضیں میں سے مرنے کے بعد کی دعوت بھی ہے جو اہل میت بڑے دھوم دھام سے بلا تفریق غنی و فقیر کرتے ہیں۔ اور بعض جگوں میں اسے "کام" کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور بوے فخر و مباحات سے کتے ہیں کہ فلاں کا کام فلاں نے بڑی شان سے کیا یہ خاص بوے فخر و مباحات سے کتے ہیں کہ فلاں کا کام فلاں نے بڑی شان سے کیا یہ خاص لفظ غالباً ہندوؤں ہی کے ماحول سے متاثر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ بھی اس رسم کو اس نام سے ادا کرتے ہیں ورنہ اسلام میں اس کی کوئی اصل شیں۔

اس ملیلے میں ایک استفتاء کے جواب میں اعلیٰ حضرت فاضل برطوی رضی اللہ تعالیٰ عند نے لکھا ہے کہ یہ متعدد وجوہ سے ناجائز ہے۔

اولا ہے دعوت خود ناجائز بدعت شنیعہ و تعبیعہ ہے۔ اس لئے کہ ایلی دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے نہ کہ غنی میں اس بارے میں حدیث اور متعدد کتب فقیدہ کی عبارتوں سے خابت کیا ہے کہ عند الشرع جرگز جرگز ہے دعوت محود و بہندیدہ نہیں ہے۔ فلنیا اس لئے کہ اگر ورث میں کوئی بیٹیم بھی ہے تو ہے اور آفت سخت تر ہے اس لئے کہ یہ مان محانا بیٹ میں انگارہ بحرنا ہے اور اگر نابائغ ہے تو اس کا مان ضائع کرنا بوگا اور بے ناجائز ہے اس لئے کہ اسکے مال کا اختیار کی کو نہیں اور اگر بالغ موجود نہیں ہے تو غیر کے مال میں بغیراسکی اجازت کے تعرف لازم آئے گا اور یہ بھی ناجائز ہے اس اگر نظراء و مساکین کے لئے کھانا بکوائیں تو حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بشرطیکہ ہے کہاں اگر نظراء و مساکین کے لئے کھانا بکوائیں تو حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بشرطیکہ کوئی عاقل بالغ اسے نال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں تو سب وارث موجود بالغ و

# جلی الصوت لنھی الدعوۃ اسام الموت بلند آواز موت کے بعد دعوت کی ممانعت میں

#### مسئلو :

کیا فراتے ہیں علاء دین اس مسلم ہیں کہ اکثر بلاد ہندیہ ہیں رسم ہے کہ میت کے
روز وفات سے اس کے اعزہ و اقارب و احباب کی عورات اس کے یماں جمع
ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جو شادیوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر پچھ دو مرے دن
اکثر تیمرے دن واپس آتی ہیں 'بعض چالیسویں تک بیٹھتی ہیں اس مدت اقامت
میں عورات کے کھانے ' پینے' پان' چھالیا کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جسکے
باعث ایک صرف کیر کے ذریہ بار ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو
باعث ایک صرف کیر کے ذریہ بار ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو
اس ضرورت سے قرض لیتے ہیں ' یول نہ طے تو سودی نکلواتے ہیں ' اگر نہ کریں
تو مطعون و برنام ہوتے ہیں۔ یہ شرعا جائز ہے یا کیا؟ بینوا توجروا۔

الحمد لله الذي ارسل نبينا الرحيم الفقور بالرفق والتيسير و اعنل الامور فسن النعوة عند السرور دون الشرور- صلى الله تعالى عليه وسلم و بارك عليه و على اله الكرام و صحبه الصنور

سبحان الله! اے مسلمان! یہ بوچھتا ہے جائز ہے یا کیا؟ یوں بوچھ کہ یہ ناباک رسم کتنے فتیج اور شدید گناہوں' سخت و شنیع (بری) خرابیوں پر مشتمل ہے۔ اولا

یہ وعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔ امام احمد اپنی مند اور ابن ماجہ سنن میں ہسند میچ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔
کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت و صنعهم الطعام من النیاحہ
ہم گروہ محابہ اہل میت کے یمال جمع ہونے اور ایج کھانا تیار کرانے کو مردے کی

رامنی ہوں۔

فلفا عورتی اکھنا ہوتی ہیں اور ناجائز کام کرتی ہیں مثلاً جلا کر رونا بیٹنا ، بناوث سے منہ دھا تکنا وغیرہ وغیرہ یہ سب مثل نوحہ ب اور نوحہ کرنا حرام ہے ایسے مجمع کے لئے میت کے عرزوں کا بھی کھانا بھیجنا جائز شیں۔

وابعا اکثر لوگوں کو اس رسم بدکی اوائیگی جی مجبوراً طعنہ سے بچنے کے لئے اور جابلوں
کی لعنت و طامت کے خوف سے وسعت سے زیادہ وعوت کرنی پرتی ہے بلکہ زیادہ تر
قرض کی منرورت پرتی ہے قرض نہ لیلے تو گردی رکھ کر اصل رقم کے علاوہ سود سے
بھی ذیر بار ہوتے ہیں۔ جو خالص حرام ہے یماں تک کہ میت والے بیچارے اپناہم
کو بھول کر اس آفت ناگمانی ہیں بھنس کر رہ جاتے ہیں۔اییا تکلف تو شریعت نے کی
مباح کام کے لئے بھی پند نہیں کیا ہے چہ جائیکہ رسم ممنوع کے لئے۔ فرشیکہ اچھائی
کاکوئی بہلو نہیں مولی تعالی مسلمانوں کو عش سلیم عطا فرمائے اور توفق بخشے کہ ایسی
بری رسم کو جس سے ان کے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہو فوراً چھوڑ دیں۔ اور طمن
بہودہ کا خیال نہ کریں۔واللہ البہلای

مرف پہلے دن ہسایوں اور عریزوں کا اتنا کھانا پکوا کر بھیجنا ہے اہل میت دو وقت کھا سکیں اور باصرار کھلانا مسنون ہے گر اس مللے کے لئے سیجنے کا ہرگز تھم شیں تفسیل کیلئے ورق اللئے اور کتاب ملاحظہ سیجئے۔ حسب ضرورت حاشیہ اور ایعض عبارات کا ترجمہ کر کے مولانا عبد العبین نعمانی نے کتاب کو اور زیادہ عام فیم بنا دیا ہے جسکے لیے موصوف شکریہ کے مستحق ہیں۔

محمد فضل حق مصباحی ۲۹ مفر ۱۳۰۰ هد ۱۸ جنوری ۱۹۸۰ء متم دارالعلوم فوقی نظامیه ' ذاکر محر' جشد پور-

### الاطعمدمن اهل الميت

معیبت کے لیے تمن دن بیٹنے میں کچھ مضائقہ نہیں جبکہ کسی امر ممنوع کا ارتکاب نہ کیا جائے ہیں مکلف (پر تکلف) فرش بچھانے اور میت کی طرف سے کھانے۔ کھانے۔

السالما بزازي "وجيز" من فرات بي-

يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول و الثالث و بعد الأسبوع-

لعنی میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مردہ و ممنوع ہیں۔

١٢ ١٣ الماليه علامه شامي «رو المختار» مين فرمات بير-

اطال ذلك فى المعراج و قال هذه الافعال كلها للسمعه و الرياء فيحتوز عنها يعنى معراج الدرايه شرح بدايه في اس مئله بين بهت كلام طويل كيا اور فرمايا يه سب ناموري اور دكهاوے ك كام بين ان سے احرّاز (پربيز) كيا جائے۔
١٥١- عامع الرموز "آخر الكرابية" بين ہے۔

يكره الجلوس للمصيب، ثلث ايام او اقل في المسجد و يكره اتخاذ الضياف في هذه الإيام و كنا اكلها كما في خيريه الفتاوي-

لینی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لئے مسجد میں بیٹھنا منع ہے۔ اور ان دنوں میں فیانت بھی ممنوع ہے اور اس کا کھانا بھی منع جیسا کہ خیریہ الفتاویٰ میں تصریح کی۔۔

١١-١١-اور فاوى انقروى اور واقعات المفتين ميس ب

بكره اتخاذ الضياف، ثلث ايام و اكلها لانها مشروعه للسروو- تين دن ضيافت اور اسكا كهانا مرده ب كه دعوت تو خوشى مي مشروع بوئى ب-

۱۸- کشف الغطاء من ہے۔

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت را و بعض طعام برائے آنما کروہ است باتفاق روایات 'چہ ایثال را بسبب اشتغال به مصیبت استعداد و تہید آل دشوار است۔ روایات 'چہ ایثال را بسبب اشتغال به مصیبت استعداد و تہید آل دشوار است۔ ر اہل میت کا تعزیت کرنے والول کے لئے دعوت کرنا اور ان کے لئے کھانا پکانا نیادت (نود کرنا) سے شار کرتے ہتے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق۔ ا... امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں۔ یکرہ اتعخاذ الضیاف من الطعام من اہل المیت لانہ شرع فی السوور لا فی الشرور و هی بلعہ مستقبعہ۔

[اہل میت کی طرف ہے کھانے کی ضافت تیار کرتی منع ہے کہ شرع نے ضافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غی میں اور یہ برعت شنید (بری برعت) ہے۔ (مترجم)} و لفظہ یکرہ الضیافہ من اهل احمیت لانھا شرعت فی السرود لا فی الشرود و و لفظہ یکرہ الضیافہ من اهل المیت لانھا شرعت فی السرود لا فی الشرود و هی بدعہ مستقبحہ (اہل میت کا کھانے کی ضافت کرنا مکرہ ہے اس لئے کہ ضافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ غی میں 'اور یہ بری بدعت ہے (مترجم)} سے آری فلاصہ و قادی سراجیہ و قادی ظمیریہ و قادی تا تارخانیہ اور قادی طمیریہ سے فرافتہ المفتین کاب الکراہیہ اور تا تارخانیہ ہے قادی بندیہ میں بالفاظ متقاربہ العن قریب قریب کیاں الفاظ سراجیہ اللہ العاظ مراجیہ کے ہیں الفاظ متقاربہ العن قریب قریب کیاں الفاظ سراجیہ بالفاظ متقاربہ العن قریب قریب کیاں الفاظ سراجیہ بالفاظ متقاربہ العن قریب قریب کیاں الفاظ ہے واللفظ للسواجیم ایہ الفاظ سراجیہ بالفاظ متقاربہ العن قریب قریب کیاں

لا يباح اتخاذ الضياف عند ثلاثه ايام في المصيب

عمى ميں يہ تيسرے ون كى وعوت جائز سيس زاد فى الخلاصد فلامه ميں اتا زياد ب )لان الضياف تتخذ عند السرور (كه يه وعوت تو خوشي ميں موتى ہے)

و\_ فآوى امام قاضى خان كتاب العطر والاباحته مي ب

يكره اتخاذ الضياف في ايام المصيب لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون

عنی میں ضافت ممنوع ہے کہ یہ افسوس کے دن ہیں تو جو خوشی میں ہو آ ہے ان کے لائق نہیں۔

ا ... تبيين الحقائق الم زيلعي مي ب-

لا باس بالجلوس للمصيب الى ثلث من غير ارتكاب محطور من فرش البسط و

لان الولايه للنظر لا للضرو على الخصوص-

اور أكر ان من كوئى يتيم موا تو آفت سخت ترب-والعياذ بالله رب العالمين-بال اگر مختاجوں کے دینے کو کھانا پکوائی تو حرج نسیں بلکہ خوب ہے۔ بشرطیکہ یہ کوئی . عاقل بالغ اینے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں تو سب وارث موجود و بالغ و راضی ہوں۔

ا تام ....خانیه و بزازیه و تآرخانیه و مندیه می ہے۔

ان اتعذ طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورث بالغين و ان كان في الورث

صغير لم يتخذوا ذلك من التركب

اا كر فقراء كے ليے كھانا تيار كيا تو خوب بے جبكہ تمام بالغ موں اور اگر وريد ميں کوئی بچہ ہو تو ترکہ سے کھانا نہ تیار کرائیں (مترجم)) ۵... نیز فاوی قاضی خان میں ہے۔

ان اتخذولي الميت للفقراء كان حسنا الا ان يكون في الورث صغير فلا يتخذ

ذلك سن التركيد

[اگر میت کا ولی فقراء کے لئے کچھ کھانا تیار کرے تو بھترے مرب کہ ورش میں كوئى نابالغ مو تو تركه ك مال سے ايبا نه كرے (مترجم)

یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال منکرہ (ناجائز کام) کرتی ہیں مثلا چلا کر رونا پیٹا 'باوث سے مند و حاکمنا الی غیر ذلک۔ اور بیر سب نیاحت (نوحہ کرنا) ہے اور نیاحت حرام ہے۔ ایسے مجمع کے لئے میت کے عزیروں اور دوستوں کو مجمی جائز <sub>پ</sub>نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی ایداد ہوگی۔

قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (ب٢٠ع ٥ ماكره ٣)

اور گناه اور زیادتی پر باہم مدد نه دو (کنز الایمان)

نہ کہ اہل میت کا اہتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے تو اس ناجائز مجمع کے کے ناحائز تر ہوگا۔

كشف الغطاء مين ب...ساختن طعام ور روز الفي و اللث برائ ابل ميت آكر

كروه ب تمام روايات اس ير متفق بين اس كے كه ان لوگوں كو معيبت زده ہونے کی وجہ سے کھانا تیار کرنا دشوار ہے (مترجم)

السابس آنچه متعارف شده از بعنن ابل معيبت طعام را در سوم و قسمت نمودن آل میان ابل تعزیت و اقران غیر مباح و نا مشروع است و تصریح کرده بدال در خزانه چه څرعیت ضافت نزد مرور است نه نزد څرور و هو العشهور عند .

تو یہ جو رواج بر گیا ہے کہ اہل معیبت سوم کے دن کھانا نکاتے ہیں اور تعزیت كرف والول اور دوستول مي تقتيم كرتے بي يہ ناجائز اور غير شرى ہے- اور خزانته المفتین میں اس کی مراحت ہے کیونکہ سے اس سب سے ممنوع ہے کہ وعوت خوشی کے وقت جائز ہے نہ کہ حمی کے وقت اور میں وجہ جمہور کے نزدیک مشهور ہے۔ (مترجم)

غالبًا ورشر میں کوئی میسیم یا بچہ نابالغ ہو آ ہے یا اور ورث موجود نہیں ہوتے نہ ان ے اسکا اذن (اجازت) لیا جاتا ہے جب تو یہ امر سخت حرام شدید پر متضمن (شامل ہونے والا) ہو آ ہے ' اللہ عز و جل قرما آ ہے۔

إن الذين ياكلون اموال اليتمي ظلما انما ياكلون في بطونهم ناوا وسيصلون سعيرا (پ ٣٠ ع ١٢ النساء)

بینک جو نوک قیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ اینے بیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے محمراؤ میں جائیں گے۔ ال غيريس ب اذن غير تصرف خود ناجائز ہے-

قال تعالى - لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل (ب ٢ ع القرة) ترجمه : اور آبس من أيك دوسرے كا مال ناحق نه كھاؤ (كنز الايمان) خصوصاً نا بالغ كا مال ضائع كرنا جس كا اختيار نه خود اسے ہے نه اس كے باب نہ اس کے وصی (جس کے بارے میں عرفے والا وصیت کر گیا ہو) کو

10

دوسرے کو یہ کھانا کموہ ہے۔ (مترجم)
عالگیری میں ہے...حمل الطعام الی صلحب المصیب، والاکل معہم فی الیوم
الاول جائز لشغلهم بالجهاز و بعده یکره کذا فی التناوخانید۔
الال مصیبت کی طرف کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا پہلے ون جائز ہے
ان کے تجیزو تکفین میں مشغول ہونے کے سبب اور اس کے بعد کمروہ ہے
اس طرح آنارخانیہ میں ہے (مترجم)

والله تعلى اعلم و علمه جل مجده اتم والمكم

(الأوى رضويه جلد جمارم ص ١٣٨ ما ١٣٠ مطبوعه سنى دارالا الماسة مباركور)

#### سنستلم :

میت کے گھر کا کھانا جو اہل میت سوم تک بطور معمالی کے پکاتے ہیں اور سوم کے لئے بتاشوں کا لیتا کیا ہے؟

#### الجواب :

میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلاشبہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنے فقے جی مفسلا میان کیا ' اور سوم کے چنے ' بتاشے کہ بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب چہونچانے کے قصد سے ہوتے ہیں یہ اس تھم میں واخل نہیں نہ میرے اس فتوے میں ان کی نبست کچھ ذکر ہے۔ یہ اگر مالک نے صرف مخاجوں کو دینے کے لئے منگائے اور یکی اس کی نبیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز۔ اور اگر اس نے عام حاضرین پر تقسیم کے لئے منگائے ہیں تو اگر غنی بھی لے لیگا تو گنگار نہ ہوگا۔ اور یمال بھم عرف و رواج عام تھم یمی منگائے ہیں تو اگر غنی بھی لے لیگا تو گنگار نہ ہوگا۔ اور یمال بھم عرف و رواج عام تھم یمی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لئے نہیں ہوتے تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں۔ اگرچہ احزاز ریحان نیادہ پندیدہ اور اس پر جیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔واللہ اعلم(قادی رضوبے می ایکٹر نہیں ہوتے ہیں کہ کا میں ہے۔واللہ اعلم(قادی رضوبے می

نوحہ كرال جمع باشند كروہ است زيراكہ اعانت است ايثال را برگناه-{ود سرك اور تيسرك ون الل ميت كے لئے كھانا بنانا جبكہ نوحه كرنے والول كا مجمع مو تو كروہ ہے اس لئے كہ اكل كناه پر مدد كرنا ہے- (مترجم)} رابعا

اکثر لوگول کو اس رسم شنیع (بری) کے باعث اپی طاقت سے زیادہ فیافت کرنی برقی ہے۔ یمال تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں بنتا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لئے کھانا 'پان چھالیہ کمال سے لائیں اور بارہا ضرورت قرض لینے کی پرتی ہے۔ ایما تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لئے بھی زنمار پند نہیں۔ نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لئے۔ پھر اس کے باعث جو دقتیں برقی ہیں خود ظاہر ہیں پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہوگیا لمور معاذ اللہ لعنت بود ن اللہ سے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت ہے جیسا کہ صبح حدیث میں فرمایا۔

غرض اس رسم کی شناعت و ممانعت میں شک نہیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو وقتی بخشے کہ قطعاً الیمی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و ونیا کا ضرر ہے ترک کریں۔واللہ البلدی

تنبیه : اگرچه صرف ایک دن لینی پلے ہی روز عزیزوں اور ہمائیوں کو مسئون ہے کہ اہل میت کے لئے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جے وہ دو وقت کھا سکیں۔
اور یا اصرار انہیں کھلائیں گریے کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے۔ اس میلے کے لئے بھیجنے کا ہر گز تھم نہیں۔ اور ان کے لئے بھی فقط روز اول کا تھم مہیں۔

کشف الغطاء میں ہے دومتحب است خویثال و ہمایہائے میت راکہ اطعام کنند طعام را برائے اہل دے کہ سرکند ایثال را یک شانہ روز و الحاح کنند تا بخورند و در خوردن غیراہل میت این طعام را مشہور آنست کہ مردہ است او مسلخصا " مستحب ہے کہ میت کے قربی اور پڑوی لوگ کھاتا کھلائیں جو کہ ان کو آسودہ کردے ایک دن رات اور کوشش کر کے ان کو کھلائیں۔ اور اٹل میت کے علاوہ

اسلام کی صحیح معلوات اور شرعی سائل سے ناوا قنیت کی بناء پر عوام نے اپنے مردول کے ایسال ثواب کے لئے وحوم دھام سے اعزہ و احباب اور اغنیاء کی عام دعوت کی جس فنیج رسم کو رواج دے والا ہے۔ اس کاب نے ولائل سے ثابت کردیا کہ یقیناً میں ناجائز اور مردول کے لئے غیر مغیر ہے۔

اس کا پہلا ایڈیش جب چھپ کر منظر عام پر آیا تو لوگ جرت زدہ ہو کر پھٹی نظروں سے ویکھتے رہ گئے۔ کہ اب تک ہم کس غلط فنی کا شکار اور کیے اندھرے ہیں تے ' روپ بریاد ہوئ ' مشقتیں برداشت کیں اور مقصد بھی ہاتھ نہ آیا۔ ایسے بہت سے لوگ جو اب تک اس غلط رسم کے پابئد تھ ' جب انھیں معلوم ہوا کہ یہ رسم ناجائز ہے تو سوال کرنے گئے کہ آخر ہم اپ مردوں کے لئے اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ قذا عوام کی آسانی کے لئے زیل میں چند ایسے طریقے بیان کئے جارہ ہیں جو اس دنیا سے جانے والے مسلمانوں کے لئے صرف تحفہ آخرت ہی شمیں دین کی تبلیخ اور اسلامی احکام کی اشاعت کا بھی بھرین ذریعہ نیز صدقہ جاریہ ہے۔

ا کمی وی مدرس میں این مرودل کی طرف سے کوئی تعیری کام کر والیں- یا تغیرو صدیث اور فقہ وغیرہ کی ضروری کابیں خرید کروقف کردیں-

۲۔ وی مدارس کے غریب و نادار طلبہ کی کمی بھی طرح امداد کریں۔ خصوصاً ان کے کھانے میرے اور دری کابوں کا انظام کریں۔ یا مدرسوں کے مطبخ میں غلہ وغیرہ

سو وی کابیں خرید کر اپنی قربی لا برریوں میں وقف کردیں آگ عوام کی رین معلوات میں اضافہ ہو-

سمہ اپنے خرچ سے کوئی دینی و اصلاحی کتاب چپوا کر مفت تقلیم کریں جس ۔۔۔ معاشرے اور عوام کی اصلاح ہو۔

۵۔ خود میں کتاب "دعوت میت" چیوا کر زیادہ سے زیادہ مفت تقسیم کریں آگ رسم بدے مسمان بھیں اور دیگر کار خیر میں حصد لیں- مسئله:

از بنارس تفاند بميلو بوره محلَّد احاطه روبيله مرسله حافظ عبد الرحمين رؤكر- ٢٨ محرم ١٣٣٢ ه

حضرت كى خدمت ملى عرض ہے كه بزرگول كے مزار بر جائيں تو فاتحه كس طرح سے بردها كريں اور فاتحه ميں كون كون كى چيزيں بردها كريں۔۔ الجواب :

## بهم الله الرحن الرحيم فحمله ونصلي على رسوله الكريم

حافظ صاحب كرم فرها سلمكم\_\_\_\_

مزارات شریفه پر ماضر ہونے میں پائنی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ (لیمن مقابل) میں کھڑا ہو' اور متوسط آواز باوب سلام عرض کرے۔ السلام علیک یا سیدی ورحت الله و برکاتہ پھر درود غوفیہ (اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم و علی اللہ و صحبہ و بارک و سلم) تین بار' الحمد شریف ایک بار' آہتہ الکری ایک بار' سورہ اغلاص سات بار' پھر درود غوفیہ سات بار' الحمد شریف اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللی اس قرات پر اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر بھونچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اسکے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی بہونچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اسکے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی دوح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے ' پھر اس طرح سلام کر کے والین آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے۔۔۔۔۔۔ نہ بوسہ دے۔۔۔۔۔ اور طواف والین آغاز ہے۔۔۔۔۔ اور طواف بلانقاق ناجائز ہے۔۔۔۔۔ اور سود کام ہے۔۔۔۔۔۔ اور طواف بلانقاق ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔ اور سود میں دارالاشاعت 'مبارکپور' ۱۹۲۵)

## معطى والمالية كاحالات ادروا

ا اپنی جان پر خالمو!ا ، بعولے نادان مجرمو! کچے خبرہے؟ تہمیں کچھ خبرہے؟ ارے وہ اللہ واحد قهار ہے جس نے حمیس پیدا کیا مجس نے حمیس آنکہ کان ول الحو ' پاقل لا کھوں فعتیں دیں جس کی طرف حمیس پھر کر جانا'اورالیک اکیلے تھا' بے یا رویاور ہے وکیل اس کے درباریں کھڑے ہو کر روبکاری ہوناہے'اس کی عظمت' اس کی محبت الی بلکی تھمری کہ فلال (گستاخ رسول دیوبندی) وفلال (گستاخ رسول وہانی) کو اس پر ترجیح دے لی ارے اس کی عظمت ' تو اس کی عظمت ' اس کے احسان ' تو اس کے احسان ' اس کے پیارے حبیب محمد رسول الله المنتون المسلمة على كاحسانات أكريا دكيا كروتو والله العظيم باب استاد عير " آقا عاكم "بادشاه وغيرو وغيرو تمام جمان کے احسان جمع ہو کر ان کے احسانوں کے کرد ژویں جصے کو نبہ پہنچ سکیں ارے وہ وہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ا بن رب كى د حد انيت الى رسالت كى شادت اوا فرماكرس سے كيلى جوياد آئى وہ تمهارى بى ياد تھى ، ريكمووه آمند خاتون کی ایکھوں کا نور منیں نمیں وہ اللہ رب العرش کے عرش کا آبادا اللہ نور السموات والارض کا نور " منظم پاک مادر سے جدا ہوتے ہی مجدے میں گرا ہے اور زم و نازک حزیں آواز سے کمہ رہا ہے رب امتی امتی اے میرے رب!میری امت میری امت کیا بھی کسی کے باب استاد میر "آقا ماکم اوشاه نے بید " شاگرد" مريد' غلام' نوکر' رعيت كاابيا خيال كيا؟ ايبادر در كھاہے؟ هاش اللہ ادب وه 'وه بين كه بيارے حبيب رؤف رحيم عليه انقل العلوة والتعليم كوجب قبرانور من الأداب لب باع مبارك جنبش من بن - فعل يا تمم بن عباس رمنی الله تعالی عنهم نے کان لگا کرستا ہے۔ آہستہ آہستہ عرض کررہے ہیں رب امتی استی اے میرے رب! میری امت میری امت مین است المنظم المان الله بدا موت و تماری یاد و دنیا سے تشریف لے مجان و تمهاری یا د- کیا مجمی کسی کے باپ 'استاد' پیر' آقا' حاکم ' بادشاہ نے بیٹے ' شاگرد' مرید' غلام ' نوکر' رعیت کا ایسا خیال کیا؟ ایسا دود رکھا ہے؟ استغفر اللہ ارے وہ وہ بیں کہ تم جادر آن کرشام سے خرائے لیتے صح لاتے ہو۔ تمهارے درد ہو 'کرب وب چنی ہو 'کروٹیس بدل رہے ہو- مال 'باپ 'بھائی 'بیٹا 'بی بی اقربا' دوست ' آشنا' دو چار راتیں کچھ جامے ' سوۓ آخر تھک تھک کر جا پڑے۔اور جو نہ اٹھے وہ بیٹھے بیٹھے او تکھ رہے ہیں' نیند کے جھو یکے آ رہے۔اور وہ پیارا بے گناہ' بے خطا ہے کہ تمہارے لئے راقوں جا گاکیا تم سوتے ہو 'اور وہ زار' زار رو رباب 'روتے روتے میں کردی که رب امتی امتی اے میرے رب میری امت میری امت کیا بھی کسی کے باب ' بير' استاد' آقا' عاكم' بادشاه نے بیٹے' شاگر د' مرید' غلام' نوکر' رعیت كالیا خیال كیا؟ ایساور در كھا ہے؟ حاش نقد ارے بال- بال ورو میاری مرض یا مصیبت میں مال باپ کی محبت کیا جانچا ؟ کم اون میں ند تسماری

خطا' ند مال باپ پر جھا۔ ہوں آ نیاؤکہ مال باپ بے شار نعمتوں سے تہیں توازیں اور تم نعت کے بدلے سرکٹی کو' نافرانی شانو' موسو کیس اور ایک ند مانو' مال سے بھے' باپ سے بھے' رات دن برمے' بروقت بھے۔ دیکھو تو مال باپ کمال تک تہیں کیلیج سے لگاتے ہیں؟ وہ بیارا' وہ بھیم رحمت' وہ نعمتوں والا' وہ بھہ تن رافت ہے کہ تماری لاکھ نافرنیال دیکھے' کو ڈ 'کروڈ گنگاریال پاسے' اس پر بھی تماری محبت سے بازند آئے' دل تک ند ہو' محبت ترک ند فرائے' سنووہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو تم کور ہیں سے فکلے پڑتے ہواوروہ فرما آب جدلم الی اسے میری طرف آو' ارب میری طرف آو' بھے چھوٹر کر کمال جاتے ہو؟ دیکھو وہ فرما آب تم بروانے کی طرح آگ پر گرے ہو۔ کیا بھی کمی کے باپ' پروانے کی طرح آگ پر گرے ہوں۔ کیا بھی کمی کے باپ' آگا' ماکم' بادشاہ نے بیٹ شاگرو' مرد' غلام' نوکر' رعیت کا ایسا خیال کیا؟ ایسا دردر کھا ہے؟ استغفرانشہ ارب دنیا کی ساعت تیرہ' آگے بند کے سویرا ہے' تیامت بہت جلد آئے والی ہے' جانا ہے تیامت کیا ہے؟

### يوم يقر المرعمن اخيد فاصرابيد فصاحبت فينيد لكل امرى منهم يومئذ شان يغنيد (نهه مسروه مس آيت ۳۲ /۳۵)

" دبس دن بعائے گا آدی است معالی ال باب بحورد بیوں سب ، برایک اس دن اس حال میں ناطان ، حیاں ہوگاکہ دو سرے کا خیال مجی نہ لاسکے گا۔"

 هه هه انمول به کھول هه هه هه از حنور غوث اعظم رضی الله عنه

- ان کی خیر خواہی کرنا ہے
- ایس بیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیر شاہی ہے۔
  - الله مصيبوں كوچھيا، قرب حق نصيب ہوگا۔
  - الله موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔
- اے ابن آدم! خدا تعالی ہے اتنا تو شرماجس قدر تو اپنے دیندار پڑوی ہے۔ شرماتا ہے۔
- ا سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا، کیوں کہ اس کا حلال حساب اور حرام عداب ہے۔
  - 🟶 خالق کا مقرب وہی ہے جو محلوق پر شفقت کرتا ہے۔
  - جس کا انجام موت ہے اس کے لئے کون سی خوشی ہے۔
  - الله عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔
    - السی سب سے براے دشمن تیرے برے ہم الشین ہیں۔
      - الله مظلوم كى دنيا بكارتا ب اور ابني أخرت
    - اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ فضول مشقت ہے۔
      - ی مفید نہیں ہے کہ زبان تو ماہر ہو اور قلب ادان۔
  - ا تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھ کو برباد کرنے میں۔
    - 🕏 شکستہ قبروں میں غور کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہورہی ہے۔

توارے تواوہ تیز اور بال ہے نوادہ باریک اور ہزاروں برس کی راہ 'ینچ نظر کریں و کرو ژوں منول تک کا محراؤ اور اس میں وہ قر آگ شعلہ ذن جس میں سس برابر پھول اڑا ڈکر آرہ ہیں جانے ہو وہ پھول کیے اون پی جائے ہوں کہ اور نے اور پی جائے ہوں کہ دور پے جلے آتے ہیں الا کھوں پیاس ہے بیتا ہیں ، پیاس ہزار برس کا دن 'آ ہے کی ذہن' مرول پر رکھا ہوا آفآب ' ذبا نیں پیاس ہے باہر ہیں ' ول ایل ایل کر گلے پر آگئے ہیں ' انتا ازدمام ' اور اسنے قلف کام ' اور اسنے فاصلوں پر مقام ' اور خبر کیراں مرف ایک ' وہ محبوب ذی الحجال و الا کرام علیہ افضل السلوة والسلام ۔ ابھی میزان پر آئے ' اعمال آگا ہے ' صنات کے پلے گراں کرائے ' الحجال و الا کرام علیہ افضل السلوة والسلام ۔ ابھی میزان پر آئے ' اعمال آگا ہے ' صنات کے پلے گراں کرائے ' ابھی صراط پر کھڑے ہیں ' قلام گزررہ ہیں ۔ وہ ورد ناک آواز ہے عرض کررہ ہیں ' جوب سلم سلم'' ابی عبیا نے بچالے بچالے ۔ ابھی حوش کو ٹر پر جلوہ فرما ہیں ۔ بیاسوں کو وہ شربت جا ففرا پیا رہے ہیں ۔ کویا تن مردہ ہیں جان رفتہ والی لا رہے ہیں ۔ کویا تن مردہ ہیں جان دفتہ والی لا رہے ہیں۔ کویا تن مردہ ہیں جان کر درائے میں کرد نے والا ہوں ۔ عرض کر ایک ہوں اللہ اس دور ہی میں ان سے مردی ہے ہیں۔ کویا ایند اس دور ہیں میں مردی ہیں نہ ہوں گا کہ وہاں نہ باؤں ' فرایا میران پر موش کی اگر وہاں نہ باؤں ' فرایا میران پر موش کی اگر وہاں نہ باؤں گا معلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و مجب وہاں پر بھی نہ باؤں گا معلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و مجب وہاں کہ وہاں نہ باؤں گا معلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و مجب وہاں کہ وہاں کہ وہاں نہ باؤں گا معلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و مجب وہاں کہ وہاں کہ

لله انعماف كيا ان ك احسانول سے جهال ميں كمى ك احسان كو كچو شبت ہو سكتى ہے؟ پحركيما خت كغران ہے كہ جو ان كی شان ميں گستانى كرے اور تمارے دل ميں اس كى وقعت ہو اس كى محبت اس كا لحاظ اس كا پاس نام كو باتى رہے ' ميں كذا زكہ بريدى و باكہ بوتى ' بئس للعلمين بدل اللى كلمہ كو يوں (پڑھنے والوں) كو سچا اسلام عطاكر - صدقت اپنے حبيب كريم كى وجابت كا المشائلة المسائلة المسلمة

(باخوذا زافاضات الم الل سنت مولية احدرضا خال فاضل بريلوي في المستقلمة



خورشید علم ان کا درخشاں ہے تن مجی سینوں میں ایک سوزش نبال ہے آج مجی اور کفر تیرے نام سے ارزال ہے آج میں احمد رضا کی عمع فروزال ہے ترج بھی علاء حق کی عقل تو جراں ہے آج مجی جب علم خود ہی سر مجربال ہے تن بھی عالم جبی تو سارا پریشل ہے آج بھی مرملیہ نشاط سخن دال ہے آج بھی شعرد ادب کی زلف بریش ہے آج مجی معاح رضا حسور یہ قرال ہے آج مجی جو مخزن حلاوت ایمال ہے آج بھی ناموس مصطفیٰ کا وہ محرال ہے آج بھی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی فتنول کے مرافعانے کا امکال ہے آج بھی للف و كرم كا آب ك والل ب آج بحى لمبل چمن میں بوں تو غزل خواں ہے آج بھی

رضا کا آنہ گلتاں ہے آج بھی مو مابد چلا کیا! ایمان پارہا ہے طاوت کی نعتیں مب ان سے طنے والوں کے گل ہو گئے جراغ كس طرح الت علم ك وريا با وع مغموم الل علم نہ ہول کیوں تیرے گئے عالم كى موت كت إن عالم كى موت ب عشق حبيب يأك من دوبا بهوا كلام تم كيا گئے كہ مدنق محفل جلى مكن بعد وصل عثق ني هم نيس موا بحردي دنول پس الفت و عظمت رسول كي جو علم کا خزینہ کمابوں میں ہے تیری خدمت قرآن یاک کی ده لاجواب کی الله این فیض سے اب کام لیج وابستگان کیوں ہوں پریشان ان یہ جب تم جان تھے چن کی چن وہ چن کمال

مردا سر نیاز جمکاآ ہے اس لئے علم و عمل یہ آپ کا احمال ہے تن ہی

از : الحاج مرزا شکور بیک صاحب حیدر آبادادکن)